## انفاق اور اس کی برکات

انفاق

د نیااور اسباب د نیاسے محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوتی ہے اس کاسب سے زیادہ مؤثر اور کار گرعلاج انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنامال خرچ کرنا۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعال کی ہے۔ زکوۃ کی اصطلاح نہیں استعال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے، صرف زکوۃ کی نہیں ہے۔ زکوۃ تو کم سے کم مطالبہ ہے جو اسلام میں ایک صاحب مال سے کیا گیا ہے، اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لیے ہے جو سراً بھی ہو، اعلانیہ بھی ہو، شکی میں بھی ہو، فراخی میں بھی ہو، دوست اور عزیز کے لیے بھی ہو، مخالف اور دشمن کے لیے بھی۔

ز کوۃ اداکر دینے سے اسلامی حکومت کے مطالبہ سے توآد می ضرور بری ہو جاتا ہے۔ قانون اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ لیکن جہال تک اللہ تعالیٰ کے مطالبہ کا تعلق ہے وہ صرف ز کوۃ اداکر دینے سے پورا نہیں ہوتا بلکہ یہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب آدمی اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ناگزیر ضرور بات کے سواہر مصرف سے اپنامال بحچا کر اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جتن کرے۔جو شخص اس اہتمام سے اپنامال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی در حقیقت انفاق کا اصل حق اداکرتا ہے اور وہی ہے جو اس زن دگی میں روح کی بادش اوی ک ای جل وہ دی کے ہے اور آخرت میں اپنے رب ک کی رخ

ہم پہلے یہاں مخضر اًانفاق کی برکات پر گفتگو کریں گے ،اس کے بعدان آفات کاذکر کریں گے جوانفاق کو باطل کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی ان آفتوں سے اپنے انفاق کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن و حدیث میں جوتد ہیریں بتائی گئی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔

#### الله تعالی کے ساتھ حقیقی لگاؤ

انفاق کی سب سے بڑی ہرکت ہیہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ اس کے لیے خدا سے غافل رہنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جو محبت ہے اس کا فطری نتیجہ بیہ ہے کہ وہ جس جگہ اپنامال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے ، اسی جگہ یا اسی کام کے ساتھ اس کادل بھی اٹھار ہتا ہے۔ اگر وہ اپنامال کسی مخفی جگہ میں دفن کرتا ہے تواس کادل ہر وقت اس گوشے اور اسی خرابے میں گردش کرتار ہتا ہے اگر وہ کسی بنک میں رکھتا ہے تواس بنک کے ساتھ اس کادل بندھ جاتا ہے۔ اگر کسی کمپنی میں اپناسر مایہ لگاتا ہے تورات دن اس کار وبار یا کمپنی کی فکریں اس کے سرپر سوار رہتی ہیں۔ الغرض جہال آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے ، تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کادل بھی رہتا ہے اس حقیقت کی روشنی میں دیکھیے تو یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی سرمایہ لگاتا ہے ، تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کادل بھی خدائی کے ساتھ رہے گاکیوں کہ اس کامال خدائی کے پاس ہے کہ جوشخص اپنامال خدائی کر است میں خرچ کرے گات کی اور پیلی خداؤند کے پاس رکھ کیوں کہ تیر امال جہاں رہے گاوہیں تیر ادل بھی ہے۔ چنا نچہ حضرت مسیح علیہ السلام کاار شاد ہے کہ تواپنامال اپنے خداؤند کے پاس رکھ کیوں کہ تیر امال جہاں رہے گاوہیں تیر ادل بھی رہنا ہے گا۔

### معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط

اس کی دوسر می برکت ہے ہے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشر ہے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہوجاتا ہے۔ غور سجیحے تو معلوم ہوگا کہ ہے چیز بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ فلسفہ شریعت کے اعتبار سے بے دین کی دوبنیا دوں میں سے دوسر می ہے۔ ایک بندے کے صحیح بندہ بننے کے لیے دو چیزیں ضرور می ہیں، ایک ہے کہ رب کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ٹھیک ٹھیک قائم ہوجائے۔ دوسر می بند کے مطق کے ساتھ وہ صحیح طور پر مر بوط ہوجائے۔ پہلی چیز آدمی کو نماز سے حاصل ہوتی ہے جس کا بیان ہو چکا ہے۔ بے دوسر می چیز اس کو انفاق سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی رمز ہے کہ نماز اور زکوۃ کاذکر قرآن میں ساتھ ساتھ ہوا ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ انفاق سے حاصل ہوتی ہے۔ گئر وعہی میں اور گئر ہوا ہے وہ انفاق احماد زُقاَ ھُم مُنْ انفِقُونَ ا ہے۔

یہ دونوں چیزیں در حقیقت وہ دوبنیادیں ہیں جن پر خلق اور خالق کے ساتھ آدمی کے سارے تعلقات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔اس وجہ سے یوں سمجھناچاہیے کہ انہی دو چیزوں پر در حقیقت پورے دین وشریعت کی عمارت قائم ہے۔ پیچھلے مذاہب میں بھی تمام نیکیوں کی جڑانہی دوچیزوں کو قرار دیا گیاہے۔حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگر دنے پوچھا کہ اے استاذتمام نیکیوں کی جڑ کیاہے؟انہوں نے فرمایا کہ تو تمام دل وجان سے اپنے خداوند سے محبت کر ور دوسر می چیزیہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ پھر فرمایا کہ انہی دوچیزوں پر تمام دین وشریعت قائم ہیں۔

پڑوس سے محبت کااولین تقاضایہ ہے کہ آد می اس کے لیے اپنامال خرچ کرے اس کے دکھ در دمیں اس کا شریک بنے اور اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کااولین مظہر نماز ہے ،اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کااولین مظہر انفاق ہے۔

گوظاہر میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے دوسری چیز در حقیقت پہلی چیز کا ثمر ہاور نتیجہ ہے جو آدمی خالق سے محبت کرے گاوہ اس کی مخلوق سے ضرور محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عیال سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو جائے تواس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اپنی اس فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور یہ محبت قدرتی طور پر خلق کی ہمدردی اور ان کے لیے مالی ایثار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں انسان کو اللہ تعالی سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہے۔وہ جب اپنی ذات اور
اپنے گردو پیش پر حقیقت پیندانہ نظر ڈالتا ہے توہر پہلو سے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے گھر اہوا پا تا ہے۔ان نعمتوں کا حساس اس کو
ایک طرف تواس بات پر ابھار تا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی اور پر ستش کر سے چنا نچہ اسی تحریک سے وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر یہی جذبہ
دوسری طرف اس کو اس بات پر ابھار تا ہے کہ جس طرح اس کے رب نے اس کے اوپر احسان فرما یا ہے اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے
م طابق اللہ کے دوسر سے بندوں پر احسان فرمائے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک چیز دو سری سے پیدا بھی ہوئی ہے اور پھر انہی دونوں پر تمام دین وشریعت کی بنیاد بھی ہے۔ایک تمام حقوق کا سرچشمہ ہے اور دو سری تمام حقوق العباد کی اصل ہے جو آدمی دو سروں کے لیے اپنامال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دو سرے حقوق اداکرنے میں بھی تنگ دل نہیں ہوگا۔انسان کادل اگرمال کی محبت اور بخالت کی بیاری سے پاک ہو

## جائے تواس کے لیےوہ تمام نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں جن سے ایک آد می اپنے معاشر سے کا بہترین فر دبنتا ہے اور اگراس کادل مال کی محبت میں گر فقار رہے تواس کے لیے نیکی کاہر کام د شوار بن جاتا ہے۔

: قرآن مجید نے یہ حقیقت اس طرح بجھائی ہے۔ فاگا مَن اَعْظی وَا تَقَیٰ وَصَدَّقَ بِالْحُنیٰ فَسَنُیسِرُ وُللْیُسُری وَ اَگا مَن بَخِلَ وَاسْتَغَنی وَ کَدَّب بِالْحُنیٰ فَسَنُیسِرُ وُللْعُسُری۔ پس جس نے دیااور خداسے ڈرااور ایجھے انجام کو پچ مانا، اس کے لیے ہم راہیں کھولیں گے آسانی کی اور جس نے جنیلی کی اور خداسے بے نیاز ہوااور اچھے انجام کو جھوٹ جاناتواس کوڈالیس گے ہم تنگی کی راہ پر۔

### انفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے

انفاق کی تیسر می برکت ہیہے کہ بید دین کے دوسرے تمام عقائد واعمال کے لیے بمنزلہ غذااور پانی کے ہے۔اس سے
آدمی کی وہ نیکیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں جو کمزور و ناتواں ہوتی ہیں اور اس کے وہ عقائد مستحکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں جو ابھی اچھی طرح دل میں
راشخ نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے عقائد اور اعمال کا یہی رسوخ واستحکام ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور
قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانہ کی کلید در حقیقت انفاق ہی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے آخر میں انفاق کی
: برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

ال ش يُ طَانُ يَ عَادِكُمُ النُف قُرْرَ وَيُ امُرُكُم بِالنُف َ شَاء وَاللهُ مُ يَ عِدْكُم مِ عَ فَدِرَةً مِ ن (٢٦٨-٢٦٨ أُوتِي خَيْرًا البقرة -

> شیطان تمہیں فقرسے ڈراتا ہے اور بے حیائی کامشورہ دیتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے لیے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی سائی اور بڑا علم رکھنے والا ہے ،وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطافر ماتا ہے اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر ملا۔

# یہ اس انفاق کی برکت بیان ہوئی ہے جواللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے دل کو دین کے احکام پر جمانے کے : لیے کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تمہید یوں شروع ہوتی ہے :

َمَ ثَالَ اللَّذِينَ يَانُ فِقُونَ أَمُ وَالَ هُمُ اللَّهِ عَرَضَ اللَّهِ وَتَ ثُرِينًا مَّنُ أَن فُ رُومُ اللهِ وَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَن أَن فُ رُومُ اللهِ وَلَى اللهِ كَانِ اللهِ كَانِ وَمَا فَي اللهِ عَن اللهِ كَانِ اللهِ كَانِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ

اپنے دل کو جمانے کے لیے" لیعنی دل کی خواہشات کے علی الرغم وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لیے" خدا کے احکام کی پیمیل اور اس راہ میں ہر قربانی آسان ہو جائے۔جولوگ اس مقصد سے مال خرچ کرتے ہیں ،ان کاصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ان کواپنی مغفرت اور اپنے فضل سے نواز تاہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کاوہ خزانہ بھی عطافر ماتا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

#### مال میں برکت

انفاق کی چوتھی برکت ہے ہے کہ اس سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس برکت کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے۔

مُّتْلُ الدنينَ يُنفِقُونَ أَموَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مََثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَ سَنْعَ سَابِلِ فِي كَلِيسُنبُلَةٍ مِنَّ أَعَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمِن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِيمٌ

ان لو گول کی مثال جواللہ کے راستہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ،الیں ہے جیسے ایک دانہ ہو جوا گائے سات بالیاں جس کی ہر بالی میں سود انے ہوں ،اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور اللہ بڑی سائی رکھنے والا ،اور علم والا ہے۔

> : دوسری جگه فرمایا ہے بَمُحَقُ اللّٰدُّ الرّبَاوَیُرْبِی الصَّدَ قَاتِ۔ اللّٰد سود کومٹاتا اور صد قات کو بڑھاتا ہے۔

یہ برکت آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تو ہوگی ہی۔اس د نیامیں بھی اس شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے جو خدا کی راہ
میں اپنامال خرچ کرتا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بے شار بندے جو اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں،اس کے لیے دعائیں کرتے
ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے بالعموم اہل حاجت ہوتے ہیں جو اپنی حاجت مندی کے سبب سے اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ
تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے خدا کے فرشتے بھی برکت کی دعا
نگرتے ہیں۔ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو

حضرت ابوہریرہ فلصد وایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی ہے مگر دوفرشتے اترتے ہیں،ایک بید دعاکر تاہے کہ اے خداتوا پنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کواس کابدل عطافر مااور دوسر ایہ دعاکر تاہے کہ تو بخیل (کوبر بادی اور نقصان عطافر ما۔ (متفق علیہ

لیکن پہ یادر کھنا چاہیے کہ ہر کت کے معنی پہ نہیں ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی تجوریاں جر جاتی ہیں یااس
کے بنک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے یاس کے املاک و جائیداد کی مقدار اور تعداد کہیں ہے کہیں جا پہنچتی ہے بلکہ ہر کت کا مفہوم ہیہ ہے کہ مال کا جو حقیقی فائدہ اور نفع ہے جس مقدار میں وہ حاصل کرتا ہے ،اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ خلق خدا کی جو خصہ اس خدمت اس کے مال سے انجام پاتی ہے ،دوسر وں کے مال سے انجام نہیں پاتی ۔ معاشر ہے اور تدن کی اصلاح و ترتی میں جو حصہ اس کے مال کا ہوتا ہے ،دوسر وں کے مال کا نہیں ہوتا۔ خدا کی خوشنودی کا جو لاز وال خزانہ وہ اپنے مال کے بدلے میں حاصل کر لیتا ہے ، دوسرے اس سے محروم رہتے ہیں۔ خلق خدا کے دلوں میں عزت اور محبت کا جو مقام اسے ملتا ہے ،روپ کو گن گن کرر کھنے والے اور کو مطیوں اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فراغ خاطر ، جو سکون قلب ،جو اعتاد کو مطیوں اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فراغ خاطر ، جو سکون قلب ،جو اعتاد علی اللہ ،جو قابی مسر سے اور دل اور دور کی جو باد شاہی اس کو حاصل ہوتی ہے ، دنیا کے بڑے بڑے باد شاہوں کو کبھی خواب میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔

اس برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انفاق کرنے والے کامال چو نکہ دوسروں کے دبائے ہوئے حقوق کی فاسد ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ کی اس قدروقیت کو مضاعف کے پاک ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ کی اس قدروقیت کو مضاعف کر دیتا ہے اوران آفتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو آفتیں اندر اندران مالوں کو چٹ کرتی رہتی ہیں جن کے اندر دوسروں کے حقوق کی آلائش ملی ہوئی ہوتی ہیں۔